

مغربی تهذیب میشهازهر نام وعظ: محالنَّة تَضَرِياً قَدِسُ لِلناشاه المرار الحق صَاحب نَوَراللهُ مُوقِدهُ نام واعظ: 17-11-11-11 تاريخ ُ وعظ: ایک گھنٹہ ہیں منٹ وقت: کلپٹن شہر، برطانیہ مقام: مغربی تہذیب کے مضمرات اورجہنم کے دل دہلا دینے والے عذاب موضوع: تضحيح: حفزت مولا ناحا فظامحرالياس صاحب دامت بركاتهم ٹائیٹل ڈیزائین: وسیم گرافکس، لاہور كمپوزنگ: نوشادظفر اشاعت: رمضان المبارك اسههاه بمطابق اگست ۱۰۱۰ء تعداد: ناشر: المجمن لحيار المستنه نفيرآباده باغب نيوره لابُو

المحجم ل حيارً السنّه نفيرآباد ٥ باغب نبوره لا پو پرت رونه فيف: 5490 خون: 6551774 بإدكارخانقاه املاديدان ثفيه

حَامِع مُجَدِّقُدِيدٍ بِالمَالِ مِنْ الْعَرْشَامِرَةِ قَالِمُوالْمُ لَا لِهُ لِيرِكُم بَرْنِهِ 2074

يرسك كوفرنمز: 54000 فوائت : 6373310 ومنك والمنطق : E-mail: khangahlhr@hotmail.com

دُاڪِٽُر اُدِي مِينَهُ عَارِبَ اِللَّهِ صَرِبَ اَوْرِسِ عَرِبِ مِلْ اِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَمِي مُولِّا اللَّهِ عَمِي مُحِمِّ اِحْرَضَاحِكِ رَاعِهِمَ عَمِّ اِحْرَضَاحِكِ رَاعِهِم



Mob: 0300-0321-0334-0313-9489624



# مغربی تهذیب، میشهاز هر



حضرت کا میر بیان ۲۲ مارچ ۱۹۹۲ء بروزاتوارانگلینڈ کے کلپٹن شہر میں مستورات کے اجتماع کے موقعہ پرتقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ تک ہواجس میں مغربی تہذیب کے مضمرات اور جہنم کے دل دہلا دینے والے عذاب کو بیان فرمایا۔





# مغربی تهذیب، میشهاز هر

#### خطبه مسنونه کے بعد:

مائیں، بہنیں اور بچیاں! اللہ وجل شانہ وعم نوالہ نے تمام انسانوں کی ہوایت کے لئے اور انسانوں کو صحیح معنوں میں کامیاب بنانے اور مشکلات و مصیبتوں سے نکالنے کے لئے نبیوں کو بھیجا، ان پر کتا ہیں نازل فرمائیں، حق تعالی شانہ نے اپنی کتاب مبین میں ساری وہ با تیں اجمالاً بیان فرمائیں جو انسانوں کے لئے ضروری ہیں اور ان تمام باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے جن سے بچنا اور دور رہنا ضروری ہے، جو کا م کرنے کے ہیں ان کے کرنے پراللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے فلاح اور کامیابی مرتب ہوتی ہے یعنی انسان کو دو جہان کی کامیابی نصیب ہوتی ہے، اس وقت میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں بڑی اہم بات کی خبر دی ہے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی ، سر پرستوں کو بھی اور ماتخوں کو بھی، گویا گھر کے بڑوں کو بھی خبر کر دی اور گامیابی اور ماتخوں کو بھی، گویا گھر کے بڑوں کو بھی خبر کر دی اور گھر کے بڑوں کو بھی اور ماتخوں کو بھی، گویا گھر کے بڑوں کو بھی خبر کر دی اور گھر کے چھوٹوں کے لئے بھی احکامات دیئے ہیں۔

# مومن وفادار اور كافر غدار:

قر آن کریم کی اس آیت میں اللہ جل شاندان تمام کوایک خاص تنبیہ فر ماتے ہیں:

﴿ ياائیها اللهٔ بن آمنوا ﴾ اے مومنو! ايمان والوں سے حق تعالیٰ کا خطاب ہے،
ایک تو پرایا اور غیر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اپنا، تو اس دنیا میں جتنے مومن ہیں اور
اللہ جل شانہ وعم نوالہ پراور نبی کریم ﷺ پراور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پرایمان
لانے والے ہیں بیسب خدائی لوگ ہیں ، اللہ جل شانہ سے تعلق رکھنے والے
فرمانبر دار ہیں جو خدائی حکومت کے وفادار ہیں اور بیساری دنیا اور بیساری



کا ئنات اللہ جل شانہ کی حکومت اور گورنمنٹ ہے اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ سب بے وفا، غدار ہیں، وفا داراور غدار کو بھی سمجھتے ہیں جیسے ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے وفا داروہ ہی کہلاتا ہے کہ جواسے کہا جائے وہ اسے سنے، اس کا خیال رکھے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار ہاور نافر مان بیٹا وہ ہوتا ہے جو والدین کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور نافر مانی کرے تو ایک وفا دار ہوتا ہے اور ایک غدار ہوتا ہے بہر حال اللہ جل شانہ نے اپنوں سے خطاب کیا ہے۔

جہنم کا ایندھن انسان اور پھر! ایک تو غیروں کے نام پیغام ہوتا ہے اور ایک اپنوں کے نام پیغام ہوتا ہے اور ایک ایک اپنوں کے نام پیغام ہوتا ہے ، تو حق تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو! اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ماننے والو! اے سننے والو! اے حکموں پر چلنے والو! ﴿ قُولُو اَ اَنْفُسَکُمُ وَ اَهلِیٰکُمُ نَارًا ﴾ اپنے آپ کوآگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کواس سے دورر کھواور اپنے اہل کو، بیوی بچوں کو، چھوٹوں کو جوآپ کی تربیت میں ہیں اور جوآپ کے ماتحت ہیں ان تمام کو بھی آگ سے بچاؤ اور بیآگ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَ قُوْدُ مُ هَالنَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ﴾ اس کا ایندهن لوگ اور پھر ہونگے۔
جہنم کے ایندهن کا مطلب ایندهن سے مراد کیا ہے؟ دیکھو! ایک تو
ہوتی ہے آگ اور ایک ہوتا ہے ایندهن جس کی بنیاد پرآگ جلتی ہے جیسے آپ
کے یہاں گیس کا چولہا ہوتا ہے تو گیس جلتا ہے اور آپ کوآگ فراہم کرتا ہے گیس اصل بنیاد ہے وہ ختم ہوجائے تو آگ بجھ جاتی ہے، یا کیروسین جلاتے ہیں وہ ختم ہوجائے تو آگ بجھ جاتی ہے، یا کیروسین جلاتے ہیں وہ ختم ہوجائے تو آگ بجھ جاتی ہے نیا آپ نے ہندوستان کے دیہا توں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں لوگ کری جلاتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں تو وہ اردو میں ایندهن کہلاتا ہے بین جس پرآگ کے قائم رہنے کا دارومدار ہے وہ ختم ہوجائے تو آگ بجھ





جائے تو جہنم کا ایندھن جس پروہ آگ قائم ہے وہ لوگ اور پھر ہوں گے گویا آئی کثرت سے جہنم میں لوگ داخل ہوں گے کہ وہی آگ کی بنیا د ہوں گے اور اسی طرح اس کا ایندھن پھر بھی ہوں گے اور وہاں پھر سے متاثر ہوں گے دنیا میں تو پھر پرآگ اڑنہیں کرتی مگروہاں کی آگ پھر کو بھی متاثر کرے گی۔

#### شاهی جیل خانه کے جیلر:

فرمایا: ﴿مَلَا نِکُهُ عِلَاظُشِدَادُ ﴾ وہاں پر عذاب دینے والے اور پائی کرنے والے فرشتے بہت پٹائی کرنے والے، دھمکی دینے والے، اٹھا پٹک کرنے والے فرشتے بہت مضبوط اور بہت زیادہ سخت طبیعت کے ہوں گے، ان میں نرمی نہیں ہوگا، ان میں لاڈ پیار کا مادہ نہیں ہوگا، آگے فرمایا: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا اَمْرَهُمُ ﴾ جو خدائے پاک نے تکم ہوگا، آگے فرمایا: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا اَمْرَهُمُ ﴾ جو خدائے پاک نے تکم دے دیا اس کی نافر مانی نہیں کرتے ، اگر خدائے پاک کا تکم ہے کہ ایک کروڑ سال تک عذاب دوتو عذاب دیتے رہیں گے، اگر خدائے پاک کا تکم ہے کہ پہاڑ پر لے جاکر نیچ گراؤ تو اس شان کا عذاب دیں گے اللہ جل شانہ کا تکم کیڑ اور عذاب کے بارے میں ہوگا اس تکم اور فر مان کے بالکل مطابق عمل کریں گے اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے جیساتھم ویساعلم ویساعلم

﴿ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُوَّ مَرُوُنَ ﴾ اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ کر کے رہے ہیں اس کے خلاف نہیں چلتے۔

## جهنم مشكلات كا مجموعه هے:

دیکھو!اس دنیا میں اللہ جل شانہ نے وہ چیزیں بھی رکھی ہیں جن سے جنت یاد آئے اوراس دنیا میں وہ چیزیں بھی رکھی ہیں جن سے جہنم یاد آئے جہنم میں ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے جمع کردی ہیں ، جتنی مشکلات ، مصبتیں اور



دشواریاں ہیں ان تمام کا مجموعہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں جمع کر دیا اور سمجھانے کے لئے کچھنمونے اس عالم میں رکھ دیئے ہیں۔

#### رولواس سے پھلے کہ رونا نفع نہ دیے:

حدیث میں نبی کریم الی فی استے ہیں کہ'' رولواس سے پہلے کہ رونا نفع نہ دے'' جہنم والے روئیں گے اورا تناروئیں گے کہ اگران کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں اگر شتی چھوڑ دی جائے تو وہ چلنے لگے اب انداز ولگائے کہ کہ کیا کیفیت ہوگی؟ تو خدا کے خوف کی وجہ سے اپنے گنا ہوں کی وجہ سے رولو اس دن کے آنے سے پہلے کہ رونا نفع نہ دے ،حدیث میں فر مایا کہ جب آ دمی پر کوئی خاص حالت طاری ہوتی ہے تو وہ روتا ہے مثلاً پریشانی ہوتی ہے،مصیبت آتی ہے، ڈراورفکر لاحق ہوتا ہے تو ہوروتا ہے۔

## جھنم کا سب سے سخت عذاب:

حدیث شریف میں ہے فرمایا نبی کریم اللہ نے کہ''جہنم میں ایک عذاب بھوک کا ہوگا اور وہ اتنا شدید ہوگا ، اتنا شدید ہوگا کہ جہنم کے سارے عذاب اس کے سامنے پیچ ہوجا کیں گئ'۔

#### جمنم کے بچھوکا حال:

حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم الیہ نے کہ'' جہنم میں بچھو ہیں اوروہ ایسے بچھو ہیں کہ الیہ کی ہو ہیں اوروہ ایسے بچھو ہیں کہ اگر بچھو کاٹ لے تو چالیس سال تک اس کی زہر ملی پوائزن کی لہر بدن میں دوڑتی ہے گی اس کے ڈیک مارنے سے یہ کیفیت ہوگی دنیا میں تو بچھو ذراسا ہوتا ہے دواانچ کا تین اپنج کا اور ایک مور بچھو ہوتا ہے جواتنا بڑا ہوتا ہے (پورے ہاتھ کے پنج کے برابر)۔

ہمارے حکیم صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ان کوان کے مامول سناتے



تھے کہ ایک مرتنہ وہ بیت الخلاء گئے وہاں لوٹے میں پانی رکھا ہواتھا، لوٹے میں چھونے ڈنک مارا تو پانی ابلنا شروع ہوا، آپ اندازہ لگائے! وہ اتناز ہریلا ہوتا ہے کہ جب وہ پھر پرڈنک مارتا ہے تو پھر کالا پڑجا تا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد چھڑ کرٹوٹ جاتا ہے، جب دنیا کے اس بچھو کا بیرحال ہے تو جہنم کے بچھو کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما کیں۔

# ایک عبرت آمورواقعه:

ہمارے استادمولا ناابوب صاحب اعظمی رحمته الله علیه ڈابھیل میں بخاری شریف پڑھاتے تھاورانہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہا کہ ایک آ دمی تھااس نے اونٹ کو مارا اور اونٹ کا کیپنے مشہور ہے وہ اس کی تلاش میں رہتا تھا جیسے کا لے ناگ میں کینہ کیٹ بہت ہوتا ہے اگر آپ اس کو بونہی مار دیں تو وہ انتقام لیتا ہے تو اس نے اونٹ کو مارا اور اس کے بعد بھاگ گیا ، ایک دفعہ ایس صورت ہوئی کہ بیہ مار نے والا جار ہاتھا اور دونوں طرف جھوٹی جھوٹی پہاڑیاں تھیں اور سامنے سے وہ اونٹ آ رہا تھااب اس نے دیکھا کہ بیتو کھویڑی اکھاڑ لے گااس لئے کہ وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے توبیہ پیچھے مڑااوراس نے دیکھا کہایک غارہے چنانچہاں میں تھس گیااندر جو گیا تواس نے دیکھا کہ پتھر پر بڑا سا بچھو بیٹےا ہو ہےاب وہ اونٹ بھی اس کے بیجھے آیا اور غصہ میں غار کے سوراخ میں منہ ڈالا ۔ منہ ڈالنا تھا کہ بچھونے اونٹ کے منہ پر ڈنک مارا فو اُختم ہو گیا حالانکہ اونٹ کے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ لیکن وہ اونٹ ختم ہوگیا اب بیآ دمی سوچیا ہے کہ میں اندر ہوں اگر نکلتے وقت مجھے بھی ڈیک مارا تو میرا بھی وہی انجام ہوگا جواس اونٹ کا ہوا خیر نکلنا تو تھا ہی کسی طرح نیج کر نکلا اورایک یا وُں اس غار کے د ہانے پر رکھا اور دوسرا پاؤں اونٹ کی لاش پر جب اونٹ پریاؤں رکھا تو یاؤں





اونٹ کے اندر دھنس گیا گویا آئی دیر میں اونٹ گل گیا تھا اور اس کے پاؤں کا بیہ حال ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لئے سیاہ ہو گیا۔

# دنیوی سانپ کے زھر کا اثر:

ہمارے یہاں دھولیہ سے قریب جلگاؤں میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک کسان کھیت میں درانتی لے کرگھاس کا شے رہاتھا اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ گھاس ہو سے بگڑتے ہیں اور کا شخے جاتے ہیں اسنے میں ایک سانپ اس کے ہاتھ میں آگیا تو گھاس ہجھ کراس کو بھی اس نے کا ف دیالیکن سانپ نے کشتے کشتے کشتے اس کی انگلی پرڈ نک مار دیا۔ کسان ہوشیار تھا اس نے فوراً اسی وقت اپنی انگلی کا ف دی خیر وہ گھر آیا دوالگائی اور پچ گیا دوسرے دن اس کو خیال آیا کہ میں جاکر دیکھوں تو سہی انگلی کا جو گھڑا میں نے درانتی سے کا ٹا تھا اس کا کیا حشر ہوا؟ جاکر جو دیکھا تو وہ انگلی پھولی ہوئی تھی اور زہر سے سبز ہوگئی تھی ، اب دیکھئے! موت بھی دیکھوں تو سی بہانہ ڈھونڈتی ہے اس نے کٹری کے کراس کئی ہوئی انگلی پرلگائی تو اس میں بیا تہ دی ہراڑ ا اور اس کے زخمی ہاتھ پرگرا اس زہر کا اتنا فوری اثر ہوا کہ وہ تحض سے نہراڑ ا اور اس کے زخمی ہاتھ پرگرا اس نہر کا اتنا فوری اثر ہوا کہ وہ تحض انتقال کر گیا ، پہلے دن جب سانپ نے کا ٹا تو پچ گیا تھا اور دوسرے دن صرف اس کا زہر ہاتھ پر لگتے ہی مرگیا۔

# جھنم میں سانپ کے زھر کا اثر:

مجھے یہ بتانا ہے کہ جہنم میں بچھو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نمونہ یہاں رکھا ہے یہاں چھوٹے بچھوؤں کا بیرحال ہے تو وہاں کے بچھوتو گدھے ہوئے ہوں گے نچر کے برابر ہوں گے اور سانپ کے بارے میں بیہ ہے کہ بڑے بڑے اونٹ جیسے ہوں گے۔حدیث میں فرمایا کہ جہنمی سانپ کاٹے گا تو چالیس سال تک اس کے زہر کی لہر بدن میں دوڑتی رہے گی ، الغرض دنیا میں نمونے کے طور





# یرسانپ رکھی، بچھور کھے۔

#### جهنم میں هر طرف موت کا سامان لیکن.....:

دنیا میں کانٹے ہیں تو جہنم میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جب جہنمی کو جوک گے گی اور شدید جھوک ہوگی تو زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا وہ ایلوے سے زیادہ گروا ہوگا اور اس کے کانٹے دنیا کے کانٹوں سے زیادہ چینے الیوے سے زیادہ گروا ہوگا اور اس کے کانٹوں سے زیادہ چینے والے ہوں گے اس میں مردار سے زیادہ بدبوہوگی اور انتہائی گرم ہوگا اور جب یہ کھانے جائے گا اس کو اچھولگ جائے گا اس کو اچھولگ جائے گا اب وہ بے چین ہوگا اور دنیا میں اس موقع پر پانی استعال کرتا تھا تو پانی مانگے گا حدیث میں ہے کہ فرشتہ ایک دیگ میں پانی لائے گا اور دیگ بھی تا نبے کی ہوگی مدیث میں ہے کہ فرشتہ ایک دیگ میں پانی لائے گا اور دیگ بھی تا نبے کی ہوگی اور نہایت ہو گا اور دیگ بھی تا بہ کی گروا در ہے ہوگا اور پھر اس پر پانی ڈالے گا اور اس سے کہ گا در اس سے کہ گا دور ان کار کرے گا اور ادھر بے چینی ہوگی ۔ گلے میں کھانا پھنسا ہوا ہے اب جو کہ پیووہ انکار کرے گا اور ادھر بے چینی ہوگی ۔ گلے میں کھانا پھنسا ہوا ہے اب جو کی اور جب پئے گا تو ساری آ نمیں کٹ کٹ کر باہر آ جا کی گا اور جب پئے گا تو ساری آ نمیں کئی۔

قرآن كريم ميں فرمايا گيا كه ﴿ وَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنُ كُلِّ مَكَانِ ﴾ برطرف ہے موت كاسامان ہوگا، ﴿ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ ﴾ مَّرموت نہيں آئ گى كه اس كونجات مل جائے، تو جہنم ميں بچھو بھی جہنم ميں سانپ بھی، جہنم ميں ایسے بدمزہ كھانے بھی ہیں۔

## جهنم میں عداوت بھی هوگی:







جہنم میں عداوت ہوگی جیسے دنیا میں ہے وہاں بھی اہل جہنم ایک دوسر ہے کولعت ملامت کریں گے، ایک دوسر ہے کوگالم گلوچ کریں گے، ایک دوسر ہے کو چیچے کریں گے، ایک دوسر ہوگا، جہنم میں عداوت ہی عداوت ہوگی، تو دنیا میں ان عذا بول کی ایک ایک مثال رکھی گئی ہے تا کہ ان بچھوؤل کود کچھ کران بچھوؤل کو یاد کریں، کے سانپ ویکھ کروہاں کے سانپ کو یاد کریں، اس آگ کو دیکھ کران آگ کو یاد کریں، اور دنیا کی عداوت دیکھ کرجہنم کی عداوت یا دکریں۔

# تین هزار سال تک جهنم دهکائی گئی هے:

آگ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ایک ہزارسال تک فرشتوں نے اس کوجلایا ہے تو وہ آگ بالکل سفید ہوگئ چرا یک ہزارسال تک جلایا تو سرخ ہوگئ اور چرا یک ہزارسال تک جلایا تو وہ کالی ہوگئ تین ہزارسال تک جہنم دہ کائی گئ ہے وہ کالی آگ ہے کہ مشرق میں اگر اس کا ایک گولہ رکھ دیں تو مغرب والے اس کی گرمی محسوس کریں گے۔

# عجیب ہے چینی واضطراب کاعالم:

اچھا! پھر جہنم میں اس کے ساتھ ساتھ تنگ مکان ہوں گے ایسے تنگ مکانوں میں جہنمیوں کو بند کر دیا جائے گا کہ حرکت نہیں کرسکیں گے اور حدیث میں فر مایا اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمیوں کو زنجیروں میں باندھا جائے گا ہتھ، ہیر، گلا بھی کو باندھ دیا جائے گا اور اتنی عجیب اضطرابی کیفیت ہوگی کہ دنیا کی تکلیف آ دمی ہاتھ ہیر ہمی نہ مار کر اور چلا کرختم کر لیتا ہے وہاں ہاتھ ہیر بھی نہ مار کر اور چلا کرختم کر لیتا ہے وہاں ہاتھ پیر بھی نہ مار کر اور چلا کرختم کر لیتا ہے وہاں ہاتھ پیر بھی نہ مار سکے گا اور پھر اس کے ساتھ اللہ

كال يؤكل رفاقا والدويشرفيك كالمنافع المدويشرفيك كالمنافع المدويشرفيك كالمنافع المدويشرفيك كالمنافع المدويشرفيك





تعالى كا غضب موكا اب آپ اندازه لكا يخ كه كيا حشر موكا ......؟

#### لاعلمي حرمان ايمان كا باعث :

الله تبارك وتعالى فرمات بيل كها مومنو! ﴿قُوا انفُسَكُمُ ﴾ اين آپ کوجہنم کی آگ سے بیاؤ ،اورجہنم سے اپنے آپ کو کیسے بیائے گا ؟اس کے لئے جوکا م کرنے کے ہیں انہیں کرے اور جن سے بیخے کا حکم دیا گیا ہے ان سے یے اب آپ دیکھ لیجئے ،سب سے پہلی چیز ایمان ہے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے آج ہم جہالت کی وجہ سے اورعلم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے جملے ایسے بولتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہوجاتے ہیں اور جہاں ایمان سے گئے تو شوہر ہیوی سے کٹااور بیوی نکاح سے نکلی ، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ کسی حسین کود مکھ کر کہتے ہیں کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے فرصت میں بیٹھ کر اس کو بنایا ہے بعض لوگ ٹی وی د کیھتے ہیں اور پیہ کہتے ہیں کہ چلو ذراجج کرلیں ہیہ بھی ہم نے اپنے کانوں سے سنا، مٰدا قاُواستہزاءاً اس کو حج بولتے ہیں بعض لوگ بدنگاہی کے لئے نکلتے ہیںاور کہتے ہیں کہ چلوذ راخدا کی قدرت کا نظارہ کریں، یہ تو خیرا تناسخت نہیں ہے مگر بہت سارے جملے ہم اپنی گفتگو میں اس ہے بھی زیادہ سخت بولتے ہیں مثال کے طور پرکسی عورت کا بچہ مرگیااب وہ کہتی ہے کہ اللہ میاں کومیرا ہی بچہ ملاتھا؟ اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا؟ پیکفریہ جملے ہیں اسی طرح بعض دفعہ غصہ کی حالت میں ہماری مائیں اور پہنیں کہتی ہیں کہا گر میں نے ایسا کہا تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے جملے کہنا بالكل جائز نهيس بي بهي ميركه على كه الرابيا جمله كها تو مجھے جنت ميں جانا نصيب نه ہوا سے جملے ہرگز نه کہنا جائے۔







#### ایک غلط فهمی کا ازاله:

بہت ساری الیی باتیں ہیں جو تول وفعل سے متعلق ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو جہنم کامستحق بنا لیتے ہیں اس لئے وہ ایک سلسلہ آپ نے سنا ہوگا جس کو بہت سے لوگ رسم ہجھتے ہیں ) کہ شادی سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو جہال جاننے والے ہیں وہال تو خیرٹھیک ہے لیکن فقہاء لکھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے اس نے کفریہ کلمات کہہ کراپناناس مارلیا ہو، اس کی اصل ہے ہے، چونکہ علم ہے تعارف ہے لوگ جانتے ہیں اسلام کے احکام عام طور پر سمجھ گئے تو اب وہ سلسلہ نہیں رہا ورنہ کتا ہوں میں اس کا ذکر ہے اور اس کی اصل ہے ایسانہیں کہ بے اصل ہے اس کی اصل وجہ ہے کہ بہت سی دفعہ آ دمی لاعلمی کی وجہ سے کلمات کفریہ بک وہتا ہے۔

### ایک بزرگ کی یکڑ:

ایک بزرگ تھے بارش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا موقع سے آئی ہے!
انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا تو پوچھا کیسے گزری؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگئ اور عذاب ہوا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم بے موقع کب برساتے تھے؟ ہم لوگ رات دن ایسے جملے بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی برساتے تھے؟ اور اس کے کیا بھی ایش کہ خوا کی کیا حکمت ہے؟ اور اس کے کیا معاملات ہیں؟ وہ تو ہر کام میں ایک حکیمانہ نظام رکھتے ہیں وہ حکیم مطلق ہیں، اللہ حل شانہ کے کام عجیب، ان کے معاملات عجیب، تو بہت ہی دفعہ ایسے جملہ زبانو لی پر آجاتے ہیں جن سے آ دمی ایمان سے نکل جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اس پر پائش کرتے رہیں اسے نیا بناتے رہیں۔







#### حدیث میں ہے:

''جَدِّدُوُا اِیُمَانَکُمُ بِقَوُلِ لَا اِللهُ اِلَّا اللهُ''اینے ایمان کوتازہ کرتے رہولا الہ الله کے ذریعہ۔ تو میں یہ کہ رہاتھا کہ اس سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ این ایمان کی حفاظت کریں اور ایمان کو بگاڑنے والی اور ایمان کو خراب کرنے والی جتنی باتیں دنیا میں چل رہی ہیں ان تمام باتوں سے اپنا بچاؤ کریں اور ان سے دور رہیں ورنہ وہ ایمان کولے ڈو بنے والی ثابت ہوں گی۔

#### صحیح اور ضروری علم کا حصول:

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کواور اپنے اہل کوجہنم کی آگ
ہے بچاؤسب سے بڑی چیز ضروری علم ہے آگر ہماری مال بہنوں کو حرام اور حلال کا عقیدوں کا ،موٹی موٹی باتوں کا جود کیھنے میں چھوٹی اور حقیقت میں بہت اہم ہیں ان باتوں کا شرعی علم نہ ہوتو ظاہر بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ سب سے پہلافریف مردوں پر ماؤں اور بہنوں کے حق میں بیہ ہے کہ وہ ان کودین سکھا ئیں چنا نچے جائے گرام اور بزرگان دین کا ایک معمول تھا کہ وہ بچین سے تربیت کرتے تھے۔

# والدین کے اعمال کا اولاد پر اثر:

کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق ٹے پاس ایک آدمی آیا اور
اس نے کہا کہ یہ میرابیٹا ہے اور بہت نالائق ہے میری نافر مانی کرتا ہے کیا اس
کے ذمہ میرے کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق ٹے اس سے کہا کہ کیوں
بھئی! تم اپنے باپ کے خلاف چلتے ہواور باپ کی مخالفت کرتے ہو؟ ان کا کہنا
نہیں مانے ؟ اس نے کہا حضرت! یہ بتا کے کہ بیٹے کا بھی باپ پر پچھ حق ہے؟
کہا کہ ہاں! پوچھا کیا حق ہے؟ حضرت عمر فاروق ٹے فرمایا کہ پہلے تو بہت ہے





کہ کسی شریف عورت سے شادی کرے ، ظاہر بات ہے کہ ایسے ہی ادھرادھر بازار میں گھو منے والی کپڑلائے گا تو جیسی ماں ہوگی اس کے کیرکٹر کا اثر اولا دیر پڑے گا آج تو یہی ہے اچھا چہرہ نظر آگیا ، رنگ اچھا معلوم ہوا بس....! ہوگیا عاشق اور پیچاری وہ عورت پریشان جو گھر میں ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا وہ ہے چاری اپنے شوہر کے بارے میں زبان حال سے کہتی ہے کہ دیکھو! میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس آئی ہوں پھر بھی میر انہیں ہوتا شاعر کہتا ہے کہ

# ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لئے

میں سب کچھ چھوڑ کر جس کے لئے آئی ہوں اس کا حال ہیہ ہے کہ وہ سڑک چھاپ عاشق بنا ہوا ہے وہ بازاری عاشق بنا ہوا ہے۔ بناوٹی حسن و جمال پرفدا ہے۔

خیر! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ پہلات ہے کہ نیک عورت سے شادی کرے، توبیٹا کہتا ہے کہ انہوں نے جس عورت سے نکاح کیا تھا وہ بس ایسی ہی تھی اور ظاہر بات ہے کہ مال باپ بگڑے ہوئے ہوں تو نتیجہ ویسا ہی سامنے آئے گا مثلاً زمین زرخیز نہ ہواور دانہ بھی صحیح نہ ہوتو جو کچھ نتیجہ برآ مد ہوگا ظاہر ہے تم جا ہے ہو کہ فصل اچھی ہو۔۔۔۔۔تو۔۔۔۔۔

این خیال ست ومحال ست وجنوں

ایک آ دمی تھااس نے اپنے لڑ کے کی بڑی اچھی تربیت کی لیمنی اس کو کھلا یا پلایا،اخلاق وآ داب سکھائے ،اچھی طرح اس کی تعلیم وتربیت کی ،اچھی



چیزوں کی ترغیب دلائی اور بری چیزوں سے بچایا، ایک دن اس کوکسی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی اس نے کہا کہ بیہ ہوہی نہیں سکتا بیناممکن ہے، تو کہا کہ واقعتاً چوری کی ہے۔

جیسے حضرت تھانویؒ سے کسی نے قیام کا نپور کے زمانہ میں کہا کہ حضرت اطالب علم نے چوری کی ہے فرمایا ناممکن ہے اس نے کہا کہ حضرت کی ہے چوری ، حضرت نے فرمایا کہ طالب علم بھی چور نہیں ہوسکتا اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہے اور ثابت بھی ہوگیا ہے فرمایا طالب علم چور نہیں ہوتا بلکہ چور طالب علم کی شکل میں آگیا ہے، کچھ مجھ میں آیا آپ کے اطالب علم چوری نہیں کرتا اس لئے کہ جو طالب علم ہووہ چور کیسے ہوسکتا ۔۔۔۔؟ طالب علم کی تلاش ہے۔

ان صاحب ہے بھی کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی کہا ہوہی نہیں سکتا، کہا ثابت ہو چکا ہے تواس نے کہا کہ اگرانیا ہوا ہے تو یقیناً اس کی ماں یعنی میری بیوی نے پچھ گڑبڑی ہوگی جس کا بیاٹر ہے گھر گئے پوچھا کہ کیاتم نے چوری کی؟ تو وہ سوچتی رہی سوچتی رہی اس کے بعد کہا کہ میں نے تو بہت کیا تاہہت خیال رکھا بہت وھیان رکھا کہ اچھی غذااس کے پیٹ میں جائے اور کیرکٹر بھی اچھارکھا، کہا سوچو! سوچتے سوچتے خیال آیا کہ ہاں ہاں ۔۔۔۔! یادآیا کیرکٹر بھی اچھارکھا کہ بڑون کے بیٹ میں تھا اس وقت مجھے شوق ہوا بیر کھانے کا میں میرے پیٹ میں تھا اس وقت مجھے شوق ہوا بیر کھانے کا میں نے ویکھا کہ پڑون کے باڑے میں بیرکا ایک درخت ہے وہ گھر میں نہیں تھی این اور جا کر بیرتو ڑے اور کھا لئے اور مجھے خیال نہیں رہا کہ جائز میں نہیں تھی میں گئی اور جا کر بیرتو ڑے اور کھا لئے اور مجھے خیال نہیں رہا کہ جائز میں نہیں تھا اس وقت کھائے تو شو ہر نے کہا بیا اس کا اثر ہے کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی۔

تو پہلاسوال اس لڑ کے نے بیکیا کہ حضرت! یہ بتائے کہ باپ کے





ذمہ بیٹے کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا نیک عورت سے شادی کرے اس نے کہا یہ تو نیک عورت سے شادی کر اس نے کہا یہ تو نیک عورت سے شادی کر لائے ہیں، اس کے بعد پھراس نے پوچھا کہ دوسراحق کیا ہے؟ کہا کہ جب بچہ بیدا ہوتو نام اچھار کھے، نام کا بھی اثر پڑتا ہے اس نے کہا کہا نہوں نے میرانام ''جعل''رکھا ہے اور پھر دریافت کیا اور کیا حق ہے؟ فرمایا اس کے بعد اس کو دین سکھلائے ، اخلاق سکھلائے، اس نے کہا انہوں نے تو میری تعلیم وتربیت پر کوئی دھیان نہیں دیا، اس پر حضرت عمر شنے فرمایا کہ اے تو میری تعلیم وتربیت پر کوئی دھیان نہیں دیا، اس پر حضرت عمر شنے فرمایا کہ میں بیدن ویہ بیل نامیا ہتا ہوں کہ اس نے اگر تیری مخالفت کی تجھ پر جر کیا اور زیادتی میں مجھے یہ بتلا ناجیا ہتا ہوں کہ اس نے اگر تیری مخالفت کی تجھ پر جر کیا اور زیادتی کی تو اس سے پہلے تو نے اس پر ظلم کیا جس کے نتیجہ میں بیدن دیکھنا پڑا۔

# حکیم کا فعل حکمت سے خالی نھیں ھوتا:



ہوتا کہ جہاں طبیعت کےخلاف کوئی بات پیش آئی توادھرآ نسوشروع ہوگئے اور ادھر طلاق، جاؤجھٹی .......!

#### صبح مسلمان شام كوكافر:

بہر حال دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ آ دمی ایمان کھودیتا ہے۔ اس لئے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچانے کے لئے بہلی چیز علم کا ہونا ضروری ہے ، بقدر ضرورت دین کاعلم ہوورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ ایک مسلمان اسلام کے دائر ہے سے خارج ہوجاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔

اور کبھی یہ فتنوں کی کثرت سے ہوگا جیسا کہ سلم شریف کی روایت ہے کہ قرب قیا مت ایسے حالات ہوں گے کہ 'یمسی مومنا ویصبح کافرا''
اور ''یصبح مومنا ویمسی کافرا'' اتنابڑاانقلاب اور تغیر ہوجائے گا اور یہ بھی لادین کے نتیجہ میں ہوگا ،معلوم ہوا کہ اس وقت جوالحاد چل رہا ہے اس سے بڑی چیز اپنی اولاد کی دینی تربیت اوران کا ذہن دینی بینا ہے۔

## ملمع سازی کا دور:

دیکھو! اس زمانہ میں بڑے بڑے فتنہ ہیں کیکن ملمع سازی کا دور ہے
آج جتنے فتنے آرہے ہیں کھل کرنہیں آئیں گے ایک یہودی، نصرانی ،مشرک یا
مجوی آپ کے پاس آگر آپ کوڈائر یکٹ پنہیں کہے گا کہ آپ اسلام چھوڑ دو بھی
جمی نہیں کہے گا، وہ آگر آپ سے میٹھی میٹھی یا تیں کرے گا دھیرے دھیرے دنیا
کے سنز باغ دکھلا کر آپ کولائن پرلائے گا پھر حملہ کرے گا۔







# ایک واقعه:

ایم پی میں ایک دیہات کا قصہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک بھینسا تھا اوراسی گاؤں میں ایک شیر بھی آتا تھا ایک روز ایسا ہوا کہ ان دونوں میں طہر کی شیر تو آپ جانتے ہیں کہ بڑا شکاری جانور ہے! تو ہوا یہ کہ وہ بھینسا شیر کے پیچھے لگا اس پرا ٹیک کرنا چاہا تو وہ شیر پیچھے ہٹنے لگا اور بھینسا ادھر آگے بڑھنے لگا اور دیکھو! جانوروں کو بھی بڑی عقل ہوتی ہے، شیر اس انداز سے پیچھے ہٹا کہ وہ بھینسا اس کے ساتھ ساتھ آوے ادھرایک تنگ اور چھوٹی سی گلی تھی اب وہ شیر پیچھے ہٹا کہ وہ بھینسا اس کے ساتھ ساتھ آوے ادھرایک تنگ اور چھوٹی سی گلی تھی اب وہ شیر پیچھے ہٹتے جارہا ہے اور بھینسا اس کے آگے یہاں تک کہ وہ گلی میں بہو نچ گیا اب گلی تنگ ہوئی اور پوزیشن الی تھی کہ بھینسا بلیٹ نہیں سکتا تھا اس کئے ادھرادھ گھومنا ناممکن تھا اب بھینسا آبھنسا تو شیر ایک دم سے اچھلا اور اس کی گردن پرسوار ہوکر اس کا نرخرہ پکڑلیا اورخون چو سنا شروع کر دیا۔

## مسلمانوں کو پھانسنے کے مختلف طریقے:

ایسے دور میں جو فتنے آرہے ہیں ان سے ڈیفینس کیسے کریں گے اگر ہمارے پاس لائٹ اور روشنی نہیں ہے پاور نہیں ہے تو ہم کیسے بچاؤ کریں گے؟ اس لئے سب سے پہلی چیز دین کا ضروری علم ہے، لارڈ میکالے نے جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا ہے کہا تھا کہ دیکھو! ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے





بچوں کے لئے ایسانصابِ تعلیم تیار کریں کہان کا بدن تو ہندوستانی رہے اوران کا د ماغ انگلتانی بن جائے ، ہم ایسانصاب لا ناجا ہتے ہیں تا کہ وہ ہمارے پرزے بن جائیں کہ جب ہم جاہیں جہاں جاہیںان کوفٹ کریں اور استعمال کریں ،ان کا پیمنصوبہاس وقت سے چل رہاہے۔اوراب تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ، رات دن ٹی وی کے ذریعہ، پمفلٹ کے ذریعہ اور اخبارات کے ذریعہ غلط یرو پیگنڈے کئے جارہے ہیں لہذا آج کے اس دور میں ضروری ہے کہ ہرشخص بقدر ضرورت دینی علم حاصل کرے تا کہان کے فتنوں سے پچ سکے ، اور آخرت میں جہنم سے نجات حاصل کر سکے،اب آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ہی جگہوں پر ڈیوں کا گوشت کھایا جا تا ہےخودمسلم مما لک میں بعض دفعہ پیفتوی دیا جا تا ہے کہ پیہ گوشت حلال ہے مگر جہاں سے آ رہا ہے کیا وہاں پیدحشرات گئے ہیں؟ اور پیہ بدمعاش اور نالائق قوم ہے خدا جانے کیا گیا اگڑم بگڑم کر کے وہ ڈ بے میں بھر دیتے ہیں ، وہ تو مختلف انداز سے عالم اسلام بلکہ دنیا کے مسلمانوں کو بھانسنا عاہتے ہیں کہان کے پیٹ میں اس طرح کی خراب غذا کیں پہونچیں تعلیم سے غلط انڑات پہنچائے جائیں اورکسی طرح سےان کے ایمان پرڈا کہڈالا جائے۔ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت وکراهت:

المِنْ احماداك منذ



ہوں گے؟ نبی کر پیم اللہ نے ارشاد فر مایا نہیں! بہت ہوں گے کثیر ہوں گے،
مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوگی مگران میں دوچیزیں پیدا ہوجا کیں گی ایک' حبُ
الدنیا' دنیا کی محبت مسلمانوں کے اندر آجائے گی اور دوسری' وکراہیتہ الموت'
موت کو ناپسند کریں گے، حالانکہ موت توایک برج ہے جس کے ذریعہ آدمی
حق تعالیٰ سے ملتا ہے اور موت کو پسندر کھنے کی وجہ سے آخرت کی بھی تیاری کرتا
ہے اس کے لئے سارانظام کرتا ہے مگراس کو موت ناپسند ہے وہ ادھر جانا ہی نہیں
جاس کے لئے سارانظام کرتا ہے مگراس کو موت ناپسند ہے وہ ادھر جانا ہی نہیں
جا ہتا اسی عالم میں رہنا جا ہتا ہے جو' حب دنیا'' کا اثر ہے۔

اس بلاکی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا آج یہی حال ہے کہ اقوام عالم ان برٹوٹی ہوئی ہیں ورنہ ہمارے پاس پیسہ کم نہیں ہے،مسلم ممالک کے پاس مال و دولت کم نہیں ہے ساری دنیا کی سب سے مالدار حکومت عرب حکومت ہے، دنیا میں یہود ایول کے یاس بہت دولت ہے مگر وہ بھی سکنڈ نمبر بر ہیں فرسٹ نمبرعر بوں کا ہے مگر ایسے فتنے ایسے فتنے ایسے فتنے کہ الا مان والحفیظ ان کے ایمان بر،اخلاق اور کیریکٹریر،معاملات بر،کھانے بینے بر،رہنے پر، ان کے کلچراور ثقافت اور تہذیب پر،سارے ہی نظام پروہ اپنااثر ڈالے ہوئے ہیں اور ذہن بگاڑے ہوئے ہیں ۔لہذاجہنم سےانے کواوراینی اولا دکو بچانے کے لئے پہلی بنیادی چیز بقدر ضرورت دین کاعلم ہے اور میں اس براس لئے زوردے رہا ہوں کہ سب میں بنیادی چیزیہی ہے، دیکھو! کا ندہلہ ایک جگہ ہے میں نے سنایا تھا کہ وہاں بزرگوں کے بیہاں بیہ عمول تھا کہ جب بجے سوتے تو مائیں ان کوصحابہ کے قصے سناتی تھیں بزرگوں کے قصے سناتی تھیں اوراس طرح بجین ہی ہےان کا ذہن بنایا جاتا تھااب تو یہی ہے کہ اے پولیس لے جااس کو! اوبوڑھے بابالے جااس کو! تو آج کل پولیس اور بوڑھے باباسے ڈراتے ہیں

يادكارخانقاه إمداديلة فيه

جانور سے ڈراتے ہیں، ان سب سے پر ہیز کرنا چاہئے بچین سے ہی خوف خدا بچوں کے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہئے ، تو سب سے پہلی چیز دین کاعلم ہے، اور بچوں کے سامنے ان تمام چیز وں سے بچنے کی کوشش کی جائے جوحرام اور نا جائز ہیں ورنہ کتا بول میں یہاں تک کھا ہے کہ حمل کے زمانہ میں ماں کے بیٹ میں بچے ہیں جہتے تو اگر ماں کا خیال اور دھیان براہے تو اس کا اثر بھی بچے پر بڑے گا۔

# دوران حمل ماں کے اعمال بچے پر اثر انداز:

شاہ ولی اللہ صاحب ؒ کے بارے میں نے اپنے حضرت حکیم الاسلامؒ سے سنافر ماتے تھے کہ شاہ صاحب ؒ مال کے پیٹ میں تھے اور مال سے سنت کے خلاف کوئی کام ہوتا تو اندر سے آ واز دیتے کہ اے مال! تم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تھا دنیا کوسنت کی دعوت دینے والے انسان شاہ ولی اللہ کا حال جن سے ایک تاریخ وابستہ ہے وہ اسنے بڑے انسان تھے۔ اللہ اکبر! ان کے علم کا حال ۔۔۔۔۔ بقول حضرت شخ الحدیث صاحب کہ وہ ایک درجہ میں مجتہد تھے، تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہ پیٹ میں تھے اور یہ کیفیت تھی جی کہ اللہ کے نام پر ایک روٹی دو، مال نے بیٹی سے کہا کہ آ دھی روٹی دے دو، تو اندر سے کے نام پر ایک روٹی دو، مال نے بیٹی سے کہا کہ آ دھی روٹی دیو، تق ہو؟ وہ اس قوار نہ سب ان کے والد بن کے تقو کی کا اثر تھا۔

بہر حال لوگوں نے بڑی احتیاط اور تدبیریں کی ہیں کھانے میں ، پینے میں ، رہے میں ، اور اب توبیحال ہے کہ چلو بیٹا ہم ٹی وی د کیھتے ہیں ، اور اج کو ساتھ لے کر بیٹھتے ہیں اس لئے دین کی طرف توجہ کم ہے ، چونکہ انسانی مزاج یہ ہے کہ جس چیز کا فائدہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے ادھر جلدی دوڑتا ہے اور جس

22

المجن احياداك في



چیز کا فائدہ ادھار ہے ادھر توجہ نہیں کرتا، اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو دنیوی تعلیم کا شوق زیادہ ہے، ہمارا بچہ گر بجوئٹ بن جائے، لائیر بن جائے ، الٹیر بن جائے ، قلال بن جائے ، قلال بن جائے ، قلال بن جائے ، قلال بن جائے ، گلال بن جائے ہوں کہ ہمارا بچہ لچا در بین جائے بہت کم لوگوں کا ایسا ذہن ہوتا ہے اور دین کے لئے جھیجے بھی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کس کو فکر ہے کہ جاکر بوجھے کہ بیٹا! آج تم نے مکتب میں کیا بڑھا، مدرسہ میں تم نے کیا بڑھا، کوئی دھیان نہیں ہوتا۔

### اسلام میں تنگی نھیںھے:

دیکھو! اسلام میں کھانے پینے اور گھومنے وغیرہ کی تنگی نہیں ہے بلکہ عورتوں تک کے لئے تفریح کی اجازت ہے خود حضورا قدس آلیت کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پردے کا لحاظ کر کے شوہرا پنے بچوں کوبعض دفعہ بھور کے باغ میں لے جاتے ، تعالمہ صحت اچھی رہے بچھ تازہ میں لے جاتے ، تعالمہ صحت اچھی رہے بچھ تازہ آب وہوا میں گھماتے مگر کان کھول کرا گلی بات بھی س لینا ورنہ شام آپ گھر جاکر کہیں گے کہ چلوآج ریزن پارک ، چلوآج فلال پارک ، آج ہارٹ لندن گھوم آئیں گے کہ چلوآج ریزن پارک ، چلوآج فلال پارک ، آج ہارٹ لندن گھوم آئیں گے اس لئے کہ وعظ میں سنا ہے تو س لو سیسسے وہ ہاں بنہیں ہوتا تھا کہ جاکرفوٹو لے رہے ہوں ، آج آپ پارک میں چلے جائیں تو جہنم کا نمونہ معلوم ہوگا ، آج کا جو پارک ہے وہ پارک کیا بلکہ کممل نا پاک ہے کممل گندگی ہے اور یہ جواب ہے ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے پردے کا تھم دے کر عورتوں کی صحوں کا ناس مارد یا۔وہ اسلام کے منشاء کونہیں سمجھے۔

#### اسلام میں عورت کامقام:

ہم پورے شرح صدراور قوت کے ساتھ بدکہنا چاہتے ہیں کہ جواسلامی



یردے پراعتراض کرتاہے اس کو بردہ کے حکم کی حکمت اوراس کے فلنے کی ہوا بھی نہیں لگی ، بیکوئی معمولی بات ہے؟ پیغیبر جوفطری دین لے کر آتا ہے اس پر چلنے کے بعد بھلا کہیں صحت خراب ہو عتی ہے؟ ہما رے بزرگوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمتہ اللّٰدعلیہ نے بھی اس مسکلہ پر مستقل کتاب کھی ہے، جس میں آج سے تیں سال پہلے شائع ہونے والے یور پی مما لک، انگلینڈ، ڈین مارک، بلجیم، فرانس وغیرہ کے اخباروں کے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ فلال نیوز پیپریوں کہنا ہے اور فلال اخبار میں یوں کھا ہے پھر حضرت نے عورتوں کے غلط کا رپوں ، بد کا رپوں اوران کے کیریکٹر کی گراوٹ کے سبب صحت پر جو' بابرکت'' آثار ظاہر ہوتے ہیں اس کو بھی تفصیل سے لکھا ہے بہر حال اس مسلد پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور آج ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ایک یاک دامن عورت کو یا کدامنی کے سبب جوصحت حاصل ہوسکتی ہے وہ باہر پھرنے والی لوفرعورتوں کونصیب نہیں ہوسکتی اوراسلام نے تو عورتوں کا ویلیو اوران کی بوزیشن بڑھائی ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضورا قد سے اینکہ کے زمانہ میں توان کوزندہ قبرمیں ڈن کرنے والے قبیلے موجود تھے چھوٹی سی بچی کے بارے میں شوہرا پنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو کیڑے یہنا دو میں رشتہ داروں سے ملانے لیے جار ہاہوں اور پہلے کسی آ دمی سے کہہرکھتا کہ فلاں جنگل میں گڑھا کھود رکھو چنانجیروہاں لے جاتااوراینے جگر کے ٹکڑے کو گڑھے میں ڈالٹا جب وہ چیٹتی تو دھا دے کراس کوگرا تا اورمٹی ڈال کر چلا آتا ......وہ دل تھے کہ کیا تھے .....اورادهراسلام کود کیھئے کہاس نے دنیا کو بتایا کہ عورتوں کا وجودانسانیت کے لئے کوئی بدنما داغ نہیں ہے یہ بھی انسان ہی ہے اور بیانسانی لائف کی ساتھی ہےاس لئے اللہ میاں نے اپنے سب سے چہیتے پیغمبرحضورا قدس علیہ کے گھر

24

كالمنافقة المدويشني كالمنافقة كالمنا

میں لڑکیوں کوجنم دیا اگر لڑکی کا وجود براہوتا اور انسانیت کے لئے خراب ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور انسانیت کے لئے خراب ہوتا تو الیسانہ ہوتا اور لڑکے پیدا تو ہوئے لیکن بچین ہی میں اٹھا لئے گئے اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہر حال لڑکے تو بچین میں اٹھا لئے اور صاحبز ادیاں آپ آئی ہے وصال کے بعد بھی کافی عرصہ تک باحیات رہیں ۔عورت ……گھر کی ملکہ اور پھر جناب رسالت مآب آئی ہے نہا باحیات رہیں ۔عورت بیس گھر کی ملکہ اور پھر جناب رسالت مآب آئی ہے نہ نہا کو دیکھا ہوگا کہ بادشاہ سلامت باہر بھی بھی آتے ہیں اور جوقیمتی چیز ہوتی ہے عامۃ ویکھا ہوگا کہ بادشاہ سلامت باہر بھی بھی آتے ہیں اور جوقیمتی چیز ہوتی ہے عامۃ معاملہ خراب نہ ہواس کوتو گھر کی ملکہ قرار دیا اس کا فرائی کراس کا عورتوں کی طرف کی ہے فرمایا:

﴿ وَرَاوَدُتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا ﴾ ہمارے اردو محاورہ میں بھی عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے بیتو علمی چیز ہے جمجے بیہ بتانا ہے کہ عورتوں کا اسلام میں بڑا مقام ہے اسلام بینہیں چا ہتا کہ بے چاری بند ہوجائے بلکہ اور ضروری کاموں کی طرح تفریح کے لئے بھی باہر نکلنا جائز ہے۔ جس میں اس کی صحت کی حفاظت ہے بشر طیکہ اس کی نگا ہیں ، اس کا کیریکٹر اور اس کا ایمان وتقوی محفوظ رہے ، اب آج کے اس دور میں جس شان کے ساتھ عور تیں نگتی ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے ، ویکھئے یو پی میں آج بھی پردہ کا لحاظ ہے وہاں مکان اس انداز سے بنائے جاتے ہیں کہ سب طرف کمرے اور در میانی حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے تا کہ دھو ہی ملے آپ جاکر دیکھے لیجئے سادہ مکان ہوں گے مگر وہ اس کا لحاظ ضرور کرتے ہیں۔

#### اسلام عورت کی عفت کا ضامن:





شریعت اسلام نے ان کو بندنہیں کیا جولوگ اسلام پراعتراض کرتے ہیں وہ غلط ہے اسلام نے عورتوں کی عزت وآبروکی حفاظت کی ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے تو حدیث میں ہے 'استشر فھا الشیطان '' میری مائیں اور بہنیں استشر اف ، کے معنی ہیں اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کرکسی چیز کو بغورد یکھنا جیسے بھی کوئی بڑی بات بولتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ لا و میں تیرامنہ دیکھوں پھروہ ہاتھ پیشانی پر لے جاتے ہیں اورد کھتے ہیں اس طرح سے شیطان عورت کود کیفنے کے لئے ہاتھ پیشانی پر لے جاتا ہے یعنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح بیشانی پر لے جاتا ہے یعنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح بیشانی بر اب آپ د مکھ لیجئے کہ آج کل کیا حال ہے؟ راستہ چلتے جو' اجالے'' ہوتے ہیں آپ ان سے ناواقف نہیں ہیں بہر حال اسلام نے عورتوں کو پردہ کا حکم دے کران کی عفت اور آبر وکو کھوظ و محفوظ رکھا ہے۔

بے پردگی کے نتائج:

بے پردگی کے نتیجہ میں جو واقعات رات دن پیش آرہے ہیں،آپ
د کیھتے رہتے ہیں کہ فلال کی بہن غائب، فلال کی لڑکی غائب، فلال کی بیوی
غائب، اب رونا رورہے ہیں پہلے بہت دم بھرتے تھے آزادی کا، اب وہ
رخصت ہوگئی تو پریٹان ہورہے ہیں بیدن کیوں د کھنے پڑے؟ بیمنحوس وقت
کیوں د کھنا پڑا؟ بیمنحوس خبر کیوں سنی پری؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے
اسلام کے اس حکم یعنی پردہ کی عظمت کونہیں سمجھا،الغرض اسلام بینہیں جاہتا کہ
ہماری ماؤں اور بہنوں کو بالکل پیک اور بند کردے، اسلام نے اجازت دی مگر
اس کے ساتھ بیہ بات ہرگز نہیں بھولنا چاہئے کہ اس کے حدود اور طریقے ہیں، اور
آج بھی آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں پردہ کا رواج
ہور ہاہے، اب ساوتھ افریقہ میں جہاں مغربی تہذیب WESTERD

26

أنجن احياداك مذ

يادكارغانقاه إملاد ليشرفيه



CULTURE) ہے اور جس کولوگ سینڈ امریکہ کہتے ہیں خیرا وہ سینڈ امریکہ یا تھر ڈامریکہ ہونے کے باوجود پردہ تھر ڈامریکہ ہونے کے باوجود پردہ کا رواج شروع ہور ہاہے اور سینکڑوں عورتیں ''الحمد لله'' ان مدرسوں کی برکت سے (جو مالیگاؤں اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر ہیں ) اور دعوت کی برکت سے برقعہ سلوار ہی ہیں اور پہن رہی ہیں۔

## ماحول بنانا آدمی کے اختیار میں ھے:

اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی جیبا کہ مولا نا آزاد رحمتہ اللہ علیہ نے ایک موقع پر بیان فر مایا تھا کہ لوگ ماحول کا رونا روتے ہیں کہ بھی ! آج کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، فر مایا ماحول تو آدمی خود بنا تا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے تو وہاں کون سا ماحول تھا ؟ وہاں جانے کے بعد انہوں نے دعوت دی، تقویٰ اور خوش اخلاقی کا ماحول قائم کیا اور الیا ماحول قائم کیا ہوں نے بین تو ایک ایک قیدی ان کے جانے سے رور ہا تھا اور افسوس کیا کہ جب نظے ہیں تو ایک ایک قیدی ان کے جانے سے رور ہا تھا اور افسوس کیا ، آپ جارہے ہیں معلوم نہیں ہماراحشر کیا ہوگا، بلکہ سب سے بڑے داعی جنا گیا ، آپ جارہے ہیں معلوم نہیں ہماراحشر کیا ہوگا، بلکہ سب سے بڑے داعی جنا بہ محمدرسول اللہ التھا تھی تھے دیا وہ ماحول ملا وہ سب سے چو پہلے تسم کا تھا مگر آپ آپ کے اس ماحول کا رخ ہی پھے دیا اور آپ کے بعداس کی مثال ملنی مشکل ہے غرض ماحول تو دنیا میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعداس کی مثال ملنی مشکل ہے غرض ماحول تو دنیا تا ہے۔

ماحول بنانے میں عورت کا بڑا کردار:

ہماری مائیں اور بہنیں اگر کم از کم یہ طے کرلیں کہ ہمیں اپنے گھر کا



ماحول بنانا ہے تو کوئی مشکل نہیں جب سلطانہ چاند بی بی ایک رات میں قلعہ کی دیوار بناسکتی ہے اورعورت ہوکر دشمنوں کے منہ پھیرسکتی ہے تو کیاتم صرف اپنے گھروں کا ماحول نہیں بدل سکتیں .....! اسعورت کی زندگی ہے آج ہمیں سبق لینا چاہئے ،ہم ماحول ماحول کا روناروکر جو سمجھ میں آئے وہ کریں تو جہنم سے بچاؤ کی کیاشکل ہوگی ؟ اس لئے پہلے تو آج سے طے کرلیں گے کہ ہم کو ماحول بدلنا ہے اور دیکھو! اگر مائیں اور بہنیں آمادہ ہوجائیں تو ماحول بدل سکتا ہے کیونکہ جس بات پر یہ تیار ہوجاتی ہیں تو مردبھی ان کی مانے ہیں۔

ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے لڑ کے کی شادی اجھاع میں رکھنا چاہتا ہے (بہت سے توبرکت کے لئے اور بہت سے فلوس کم خرج ہوں اس لئے اجتماع میں شادی رکھتے ہیں ، نیز اس میں اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ اس مصیبت ہے بھی نجات ہے بس اجتماع ہور ہا ہے اسی میں نکاح کردو) تو عورتیں کہتی ہیں کہ بیشادی ہے باجنازہ ہے؟ نہ اس میں گانا ہے نہ کوئی رسم ہاور نہ ہی کسی قسم کی چہل پہل ہے نہ بیہ ہوگی یہیں ہوگی چنا نچہ وہ مجبور کرتی ہیں اور ان کی خور ہی بیت اور ان کی تقریر کچھائی دل پذیر ہوتی ہے کہ وہ منا کی ہیں اور ان کی تقریر کچھائی دل پذیر ہوتی ہے کہ وہ منا جاؤں گی مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے کوئی شادی ہے یا جنازہ؟ کہ اس میں کچھ خوشی جاؤں گی مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے کوئی شادی ہے یا جنازہ؟ کہ اس میں کچھ خوشی جاؤں گی مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے کوئی شادی ہے یا جنازہ؟ کہ اس میں کچھ خوشی مہیں سرور نہیں تو عورت جس بات پر اڑ جاتی ہے وہ منوا کر ہی رہتی ہے ۔ ہم

اگر ہماری ماکیں اور بہنیں آج بیطے کرلیں کہ ہم کواس یو۔ کے، کے گندے اور بے پردگی کے ماحول میں پردہ کا ماحول بنا نا ہے اور لادینی کے

ماحول میں دینداری کا ماحول بنا نا ہے اور بے نمازی بین کے ماحول میں نماز کا ما حول بنانا ہے تلاوت اورعلم کا ماحول بنانا ہے اگر ہماری مائیں اور بہنیں اسمجلس میں طے کرلیں تو کلیٹن کا نقشہ چندمہینوں میں بدل جائے گا اور چندسال میں تو يوجھومت.....! ميں نے ساوتھ افريقه ميں ديکھا، دنيا کے اورملکوں ميں د یکھا ،ادھرامریکی ممالک میں ، ویسٹ انڈیز میں ، کناڈ امیں ،اور کئی جگہوں پر دیکھا کہ جنعورتوں نے پیے طے کرلیا کہ ہم کوشرعی لباس کے ساتھ زندگی گزارنا ہےتو بیان کے لئے مشکل نہیں رہا وروہ کررہی ہیں ،اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں جو سننے کے لائق ہے کہ آج کے دور میں لوگ ننگے پھر نے سے نہیں شرماتے، لباس بھی کیسے کیسے نکلے .....! وہ ایک موٹی پتلون نکلی ہے معلوم ہونا ہے کہ جینس جاٹ گئی ہووہ جتنی پرانی ہو جائے اتنی اچھی سمجھتے ہیں اس کے دھا گےلئک رہے ہیں، کیول ..... او کہتے ہیں کہ فیشن ہے، کھ عرصہ پہلے ایک فیشن نکلی تھی کہ بالکل چست اگررومال بھی گر جائے تو نیچے جھک کرنہیں لے سکتے ایسے ہی ایک اورفیشن تھی اس کی شکل پتھی کہ بچاس ہزار پیوند لگے ہوئے گو پیوندلگا ناسنت ہے مگروہ تو ہمیں انسلٹ معلوم ہوتا تھااوراس میں ہماری پوزیشن ڈاون ہوتی تھی کیکن جب یورپ کے راستے سے ہمارے پاس آیا تواس کوقدر کی نگاہ ہے دیکھنے گلے اور وہ بہت شاندارلباس معلوم ہونے لگا حالانکہ بہننے والا احپِما خاصا بندر بلکہ بھوت معلوم ہوتا ہے پھر بھی پینتے ہیں ،الغرض پورپ کےلوگ جو کرتے ہیں ہم اس بر گویا ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ماڈرن کلچر یعنی ویری نائس کلچر، دیری گذ کلچر، بهت اچها اور برا خوبصورت کلچر، په ڈریس بهت اجھا، فلاں چیز بہت اچھی ، حالانکہ ہمارے لئے فخر کی بات تھی کہ ہم جناب م صالله اور صحابه کرام رضوان الدیمیهم اجمعین اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے



اوران کواپنا گائڈ سمجھ کران کے پیچیے چلتے تو ہمارے لئے فلاح تھی باقی ان ننگوں کے پیچیے چلنے میں ہمارے لئے کامیا بی نہیں ہے۔

## سانیوں کا یٹارا:

پردہ کا ماحول بناہے ، دینی ماحول بناہے اور عورتوں کو جاہئے کہ پابندی سے شریعت پر عمل کریں اور یہ گھر میں جو بلا۔ ٹی وی یعنی سانپوں کا پٹارا ہے اسے اپنے گھر وں سے نکال دیں ،اس میں مردوں کا قصور بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سانپ بہت خوبصورت نظر آتا ہے مگر آپ اس کو ہاتھ لگا ئیں یا گلے لگا کیں کہ آ و بہت پیارا معلوم ہوتا ہے تو طبیعت خوش کردے گا اس میں زہر ہوتا ہے اس میں بلاکت ہوتی ہے تو ٹی وی کے ان مناظر میں بھی صحت کے لحاظ سے اور آپ میں بلاکت ہوتی ہے جیب خرابیاں ہیں چنا نچے نئی ٹئی ریسر چ سامنے آتی جارہی ہے کہ ٹی وی د کیھنے میں انسانی بدن کے لئے کیا کیا نقصانات ہیں اس پر با قاعدہ ریسر چ ہور ہی ہے مگر بس ٹی وی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹی وی کے یہ نقصانات ہیں اس پر بی قاعدہ ریسر چ ہور ہی ہے مگر بس ٹی وی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹی وی کے یہ نقصانات ہمیں نظر نہیں آتے۔

# جو کچھ نھیں کرتے کمال کرتے ھیں:



مسلمان کے لئے سوال پیدا ہوتا ہے ٹائم پاس کا؟ مسلمان کے پاس قرآن ہے حدیث ہے فقہ ہے دینی باتیں ہیں سیج ہے فکرآ خرت ہے اللہ اللہ ہے انسانوں کی ہمدردی ،ان کی خیرخواہی ،ان کے لئے دعا ئیں ،علم بچوں کی تربیت ، گھر کے کام ، شو ہرکی خدمت وغیرہ ہزار کام ہیں بقول شاعر ہزار کام ہیں دنیا میں دان کرنے کے جو بچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں جو بچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں

هم تو ڈوپے هیں صنم.....

میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا سب سے پہلی چیز جواللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں:

﴿ قُوُا اَنْفُسَکُمْ وَ اَهُلِیْکُمْ نَارًا ﴾ این آپ کواوراین بچوں کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، دیکھو! آج اگرآپ کا بچہ کوئی پکڑ کرآگ میں ڈال دے تو کیا آپ دیکھ کئی ہیں؟ تو کل قیامت کے دن ان گناموں کے نتیجہ میں وہ جہنم میں جلے گا تو اس تم کیسے برداشت کروگی؟ نیز ان بچوں کی بڈملی کی وجہ سے جب ان کوسز اہوگی تو ان کی تربیت نہ کرنے کے گناہ میں والدین بھی ماخوذ ہوں گے۔

ہم تو ڈ و بے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈو بیں گے

كيا هم واقعة صحيح مسلمان هينى؟:

اس کئے ضرورت ہے اس بات کی کہ مسائل دین کی تعلیم ہو،اخلاق کی

### علاج روح کی فکر:

اورد کیمو! ایک بات سن لو! امام غزالی رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان کے جسم میں کوئی مرض لگ جائے اوروہ اس کاعلاج نہ کرائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسا نادان ہے، حالانکہ اگر اس نے دھیان نہیں دیا تو یہ بیاری کب تک ہے؟ موت تک، بڑی ہی بڑی بیاری ہوجائے ٹی بی ہوجائے کینسر ہوجائے، بیرے لائس ہوجائے اور چاہے بچھ ہوجائے لیکن موت پر سب ختم ہوجائے گا اور فر مایا انسان کی روح میں اگر روگ لگ جائے تو اس روگ لی جو تکالیف جھیلنی پڑیں گی وہ بہت طویل اور لمبے عرصہ کے لئے ہوں گی یہ زیادہ خطرے کی بات ہے مگر بیساری بیاریاں اندر ہیں مگر بھی فکر نہیں ہوتی کہ ان روگوں کا علاج کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اس کی طرف دھیان دیں اور ظاہر بات ہے کہ ساری چیزیں ضعف ایمان کی وجہ سے ہور ہی ہیں۔

# هر ذمه دار سے سوال هوگا:

پہلا کام ہے دین کا ضروری علم حاصل کرنا اس کے بعد دین کا ماحول بنانے کی فکر اور اسی فکر میں اپنی اولا دکی تربیت اور اگر اولا دکی تربیت نہیں کی تو





جناب محررسول السالله فرمات بين:

''الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ''ہر بڑے سے پوچھ ہوگی چھوٹے کے بارے میں ، باپ سے اولا د کے بارے میں ، باپ سے اولا د کے بارے میں ، بھائی سے چھوٹے بھائی کے بارے میں ،سب سے سب کے متعلق سوال ہوگا کہان کے کیاحق ادا کئے؟ اور قیامت کا دن وہ ہوگا جس کے بارے میں فرمایا:

﴿ يَوُمَ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنُ آخِيهِ وَ أُمِّهِ وَآبِيهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ ﴾ مال باپ سے لوگ بھاگیں گے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمته الله علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی پہچان والاہل گیا تو آ دمی گھبرائے گا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرے گا کہ کہیں کسی حق کا مطالبہ نہ کرے کہ اس کے کسی حق میں کوتا ہی ہوئی اور بیگر دن پکڑ لے تو پہچان والوں کو دیکھ کرآ دمی بھا گے گا اس لئے کہ ایک آ دمی مبئی یا کلکتہ میں رہتا ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ آپ سے کیا مطالبہ کرے گا؟ اور جورشتہ دار ہیں اور رات دن ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کے حقوق ق بھی اسی قدر ہیں اور ان سب کا اواکر نا بڑا مشکل ہے اس لئے جتنازیادہ تعلق یہاں ہوگی۔

# قیامت کا هولناک منظر:

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے قیامت کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے فرما یا دیکھو! سورج انتہائی قریب ہوگا زمین ایسی نرم نہیں رہے گی ایسا سمجھ لوجیسے تا بند کی ہواور درخت نہیں پہاڑ نہیں آڑ نہیں ،کوئی حجیت نہیں کوئی مکان نہیں ، پجھنہیں ﴿ يَوُو مُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ﴾ اس روز صرف عرش کے سامیہ کے سواکوئی سامینہیں ہوگا اور لوگ پسینہ میں ہول کے کوئی گھنے تک ،کوئی ناف تک ،کوئی سینہ تک اور



بعض منہ تک پیدنہ میں ہوں گے اور ایک آدمی آکر ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا تھہ باو میاں! تم نے ہماری غیبت کی تھی تم نے ہمارا فلال حق ضائع کیا تھا اس کے عوض نیکی لاؤ، دوسراادھر سے آئے گا اور کہے گا کہ تم نے ہم سے قرضہ لیا تھا اور ادا نہیں کیا تھا تم نے کہا تھا کہ کس کا دیا جو تمہارا دیں گے آج کہاں جاؤگے؟ لاؤ نکالو! تیسرا آئے گا اور گلا پکڑ کر کہے گا کہ تم میر ساتھ رہتے تھے تم نے میر ساتھ منا فقت برتی تھی نفاق کا معاملہ کیا تھا تم نے مجھے دھو کہ دیا تھا۔ چوتھا آئے گا اور کہے گا کہ تم نے میر ساتھ منا فقت برتی تھی نفاق کا معاملہ کیا تھا تم نے گھی اور اس میں اندراندر قینچی چلائی گا اور کہے گا کہ تم نے میر ساتھ تجارت کی تھی اور اس میں اندراندر قینچی کھلائی جوائی گا اور کہے گا کہ میں آپ کے گا اور کہے گا کہ میں آپ کے گا اور کہے گا کہ تم نے ایک مرتبہ مجلس میں آنکھوں کے اشار سے مجھے ذکیل کیا تھا اور میرا نداق اڑایا تھا آج تم سے اس کا مطالبہ ہوگا، امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اور ماتے ہیں:

''ایھا المسکین '' ذرااس پس منظرکوسوچ اوراپنی بدحالی کا نقشہ سوچ! اور مخلوق کی طرف سے جوحقوق کے بارے میں مطالبہ اور مانگ شروع ہوگی ذرااس کا خیال کرتواندازہ ہوگا تو کہاں ہے؟ بڑے عجیب انداز سے انہوں نے سمجھایا ہے۔

# مذهب اسلام كي تعليم:

ہمیں چائے کہ ہمارے جتنے بچے ہیں آج یہ کلیجے کے ٹکڑے ہیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دو گے تو کل قابو میں نہیں رہیں گے ان کو سمجھا وُ بیار کی جگہ بیار کرو اور شفقت کی جگہ شفقت ، مگران کی تربیت سے غفلت نہ برتئے ، یہ بالکل کلین بورڈ ہیں اس پر آپ جولکھ دیں گے وہی نقش ہوگا اس لئے اسلام نے سب سے

34

أنجن احياد الث مذ

ياد كارخانقاه إملاد لينشرفيه

المرابة بناس المرابة بالمرابة المرابة المرابة

پہلامسکد دین کا رکھا ہے پیٹ کانہیں، بچہ پیدا ہوتو تھم ہے کہ اسے غسل دوبدن پاک کرواس کے داہنے کان میں اذان دوجس میں تو حید، اللہ کی بڑائی، رسالت، عمل آخرت، بیسارا خلاصہ اسلام اذان میں ہے اوراس کے بعد بائیں کان میں اقامت کہو، دونوں کا نوں سے سننے کی عادت ڈلوائی کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالے، تو پہلے پاکی اوراس کے بعد سننے والاعمل بیدین آگیا اوراس کے بعد سننے والاعمل بیدین آگیا اوراس کے بعد بھرمسکلہ بنچ کا ہے، کان سے نیچ منہ ہے اس کے تعلق فرمایا کسی بزرگ سے تحسنیک کراؤ کہ کوئی تھجوریا چھوارا چبوا کراس کے تالو میں لگاؤ تو کھانے کا مسکلہ بعد کا ہے سب سے پہلے دین ہے تا کہ مزاج اس کا دینی رہے۔

## ماں کے پیٹ سے جنت تک غذا کانظام:

حافظا بن قيم رحمة الله عليه لكصته بين كه:

''ماں کے پیٹ میں ایک خوراک تھی اور وہ جوائم تی کا رُکا ہوا خون تھا اس کوفلٹر کر کے پیٹ کے ذریعہ پہنچایا اور منہ کی حفاظت کی گئی (پیاللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے) اسی لئے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناف سے متصل ایک نال ہوتی ہے جس کو دایہ کاٹ دیت ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعدا ہوہ پانی پیتا ہے اور دود دھ بھی بیتا ہے گویا اس کے لئے یہاں دودونہریں اور دود دھ جھاتی میں ،اور میں تو کہتا ہوں کہ بچہ پیٹ میں بنتا ہے اور پیٹ نیچے ہے اور دود دھ جھاتی میں بنتا ہے اور چھاتی میں بنتا ہے اور وہ تھاتی میں بنتا ہے اور پیٹ میں اس کے معاملہ کھی اور کے معاملہ کھی اور کی اور کی کے معاملہ میں ادھر ادھر نظر دوڑانے کی بجائے اوپر کی طرف تمہاری نگاہ ہوئی چاہئے۔ میں ادھر ادھر نظر دوڑانے کی بجائے اوپر کی طرف تمہاری نگاہ ہوئی چاہئے۔ میں دوڑی اوپر یعنی ماں کی چھاتی سے متعلق ہے نیز ایک منہ اور دورا ہیں معلوم ہوا کہ ماں کے پیٹ میں روزی کا بندو بست ایک راستہ سے ہے اور یہاں پر دوراستے ہیں اور غذا کیں بھی دولیعی بندو بست ایک راستہ سے ہے اور یہاں پر دوراستے ہیں اور غذا کیں بھی دولیعی





دودھ اور پانی ، اور بڑے ہونے کے بعد دو کااضافہ اور ہوجاتا ہے ایک تو حیوانات اور دوسرے نباتات، لیعنی بچہ بڑا ہوکر دودھ اور پانی کے علاوہ گوشت مجھلی اور سبزی ترکاری بھی کھاتا ہے، تو بڑا ہوکر دو کا اضافہ اور ہوجاتا ہے اس طرح چار غذا کیں ہوگئیں اور فرمایا کہا کہا گرائیمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تو پھراس کے لئے غذاؤں کی آٹھ شکلیں ہوں گی کہ جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور وہاں جانے کے بعد ٹھا ٹھ سے وہ مختلف چیزیں کھاتا رہے گا، الغرض اللہ تعالی نے بڑا نظام فرمار کھا ہے ہمیں جا ہے کہ ادھر دھیان دیں۔

## الله جل شانه کے مخلص بندیے:

میں یہ کہ رہاتھا کہ سب سے پہلا کا م دین کا ہے اور اس کے بعد کھانے کا مسلہ، اور کھانے کے بعد پھر بچہ کے لئے تربیت کا مسلہ، حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ مدت رضاعت کے دوران رمضان المبارک میں صبح صادق سے مغرب تک بھی دودھ نہیں پیا، یہ ان کی کرامت تھی اوران کے ایک بھائی تھے وہ چھاتی کے جس حصہ سے دودھ پیا تھے تواس حصہ سے بھی انہوں نے دودھ نہیں پیا، ایک ہی طرف سے دودھ پیا، کسے کسے لوگ تھے۔

## شکر کا مزاج بنائیے:

بہرحال میں بیدذکرکررہاتھا کہ جہنم کے نمونے اس عالم میں اللہ میاں للہ میاں نے رکھے ہیں سانپ بچھو، آگ،مصیبت، بلائیں، تنہائی، وحشت، جیسے بعض دفعہ ہماری مائیں بہنیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو گھبراتی ہیں، جہنم کا اکیلا پن اور اس کی وحشت کے نقشے حدیثوں میں تھینچے گئے ہیں تو بیہ جتنی چیزیں ہیں

36

أنجن احياداك يند

(جبیبا کہ میں نے شروع میں کہا) بیسباس کو یا دولانے والی ہیں،مسائل سیکھو، دین سیمهو،اور بولنے میں احتیاط کرو،اورایک بات اور ہےاللہ کے شکر کا مزاح نہیں ہے، یہ مائیں بہنیں کہاں کہاں سے آئی ہیں ،کوئی کسی دیہات کی ،کسی حچھوٹی بہتی کی ، پیرس بیرس اور ٹو کیو کے رہنے والے نہیں جمع ہوگئے! یہاں سورت اور بھڑ وچ شہر کے تو دو حیار ہوں گے بقیہ سب دیہات ہی کے تو ہیں کوئی ہرن گاؤں سے ، کوئی جاساہے ، کوئی جایل دھراہے، کوئی گنڈیوی ہے، کوئی لا جیور سے ، کوئی کفلیتہ سے ، کوئی ما کھنگا سے ، تو کوئی اٹالوہ سے ، الغرض بہت سے چھوٹے چھوٹے دیہات سے آئی ہیں جہاں کراٹھی اور لکڑیاں جلاتے ہیں اور جہاں اویلے بنانے پڑتے ہیں ان ساری مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی کہ بس یہاں گیس کا کا ن مروڑ اور آگ روثن ، یہاں فریج موجود ہے اور و ماں دیبا توں میں اس کا تصور بھی نہیں تھا ،اور پھریہی نہیں اور بھی بہت سہوتیں ہیں، گذشتہ رمضان میں ساوتھ افریقہ میں بیان تھا اس میں میں نے نماز کے باب میں کہا کہ پہلےعورتوں کا ایک عذرتھا وہ کہتی تھی کہ یا کی نہیں رہتی ہے ہیں پیشاب کردیتے ہیں لیکن اب توالیے نیپکن نکلے ہیں کہان میں بچوں کاایک ایک کلومیڑیل جمع رہتا ہے یعنی وہ نیکرانسی پہنا دیتے ہیں جس میں وہ بیشاب کرے یا یا خانہ کرے اور جا ہے جتنا پریشان ہوتارہے مگرایک دم ایمرجنسی انداز میں ماں کے کیڑے خراب ہوں الیی شکل نہیں ہوتی اب تو موٹی موٹی نیکر پہنا دی جاتی ہے اسی میں صبح سے شام تک سب مسئلہ جمع رہتا ہے ، الغرض پہلے ہماری مائیں اور بہنیں یہ کہی تھیں کہ کیڑے یا کنہیں رہتے چھوٹے بچے ہیں پیشاب کردیتے ہیں توان کومعلوم ہونا جا ہے کہاب پیمذر بھی نہیں رہااور کیا کیڑوں کی کچھ کمی ہے کچھ بھی نہیں ۔ابیا ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا کہ وہ عورت جارہی ہے



اورکوئی نے ڈیزائن کالباس پہنے ہوئے ہے تواپیے شوہرسے کہا کہاس کا ڈریس بہت شاندار ہے مجھے ایباہی جا ہے۔

## روح کو برباد کرنے والی چیزیں:

جیسے فرانس میں ایک بلا ہے میں ری پونین گیا تھا وہاں معلوم ہوا کہ ہر ا یک یا دومہینے کے بعد پیرس سے وہاں کی فیشن اور وہاں کا کلچر ٹی وی کے ذریعیہ پہنچتا ہے اس کے پہنچتے ہی دومہنیے پہلے جتنے کیڑے بنائے تھے وہ سب بے کار ہوجاتے ہیں اب نیافیشن، نئے کیڑے، پیعذابنہیں تواور کیا ہے؟ اور پھرآپ ان کیڑوں کو بے کارشجھتے ہیں اور ہندوستان بھیج دیتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم نے سب کوخر بدلیا وہ برانے جتنے ڈسٹ بن کے لائق کیڑے تھے الا بلانرم گرم وہ سب استعال کئے اور پھر ہندوستان کے غریبوں کے لئے بھیج دیئے اور پھر ہندوستان کے غریبوں کے لئے بھیج دیئے اور سمجھتے ہیں کہ جاتم طائی کے بعد ہماراہی نمبر ہے اور پھرا حسان بھی جتلاتے ہیں کیکن اب وہ بھی ان چیز وں کو سمجھتے گئے ہیں،حسن سلوک ضرور سیجئے کیکن احسان جتلا کراس کو بربا دنہ کیجئے ، میں بیدؤ کر کرر ہاتھا کہ بیسب بلائیں ہیں بیسب بے کارچیزیں ہیں بس سیمجھ لو بیہ ہمارے خیر خواہ حضور اقدس اللہ ہیں ، یہ پورپ کے بدمعاش ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں ، پیہ جتنے ا کیٹرس ہیں وہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں، پیہ ناول نگا راورافسانہ نگار ہمارے ہمدر ذہیں ہیں ، اور جولوگ ٹیکنالوجی کے لئے نے نے ذرائع سے جو چیزیں قوموں کے سامنے لارہے ہیں یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں یہ ہمارے بدن کو کچھ فائدہ پہنچا دیں گے باقی ہماری روح کو برباد کرنے والے ہیں، پوری تقریر کا خلاصہ بیہ ہے کہ بفتد رضرورت علم ، ایمان کی حفاظت، دین کی یابندی، حرام سے اینے آپ کو بچانے کی فکر کی ہے۔







## سب سے بڑا عبادت گزار:

منداحمہ کی ایک روایت ہے حضور اقد سے اللہ فرماتے ہیں کہ'سب سے بڑا عبادت گزاروہ ہے جواپنے کوحرام سے بچائے' مرداور عور تیں سب کان کھول کرس لیں حدیث شریف میں ہے:''اعبلہ الناس ''یعنی سب سے بڑا عبادت گزاروہ ہے جوحرام سے بچاب ہم تلاوت بھی کریں اور دعا بھی کریں اور تعنی اور شیح بھی پڑھیں اور اس کے بعد حرام سے نہ بچیں تو ہم''اعبلہ الناس ''یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں ہوسکتے۔

#### تقویٰ کی برکت:

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کوکسی نے دیکھا کہ رات میں سور ہے ہیں، صبح میں اس شخص نے پوچھا کہ حضرت! آپ کی بزرگ کی بڑی شہرت ہے آپ تو فیمنس ہیں کہ ایسے اللہ والے ہیں ایسے بزرگ ہیں آپ نے کہا است! خاموش رہو اور پھر فرمایا ایں ہمہ برکات تقوی است "انماھذا بالتقوی" یہ تو صرف تقوی کی برکت ہے اور تقوی کیا چیز ہے؟ گناہوں سے بچنا اور جوکر نے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، یفلی طاعت بہت اچھی چیز ہے باقی اصل چیز وہی ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں تو آپ اللہ کے یہاں شب زندہ دار عابد کی طرح ہوں گے اور اگر آپ نے تلاوت، روزہ، دعا سب بچھ کیا مگر اس کے ساتھ ٹی وی بھی چل رہا ہے اور باہر گئے تو بدنگاہی بھی ہورہی ہے حال و حرام کی کوئی تمیز نہیں جو آئے وہ سب اس کے پیٹ کی جہنم میں آنے دو ہیں بے حال و حرام کی کوئی تمیز نہیں جو آئے وہ سب اس کے پیٹ کی جہنم میں آنے دو ہیں بے ریادی کا پیش خیمہ ہے اس لئے احتیاط کی عادت ڈالو پھر دیکھواللہ تعالی دل کا کہا ساسکون دیتے ہیں اور لائف میں کتنا مزہ آتا ہے۔

## سب سے مزیدارچیز:

يادكارغانقاه وامداديك في





دیکھوایک آخری بات سنادوں آ دمی مزہ طلب کرتا ہے کہ پچھٹیٹ آجائے یہ کیا سوکھی سوکھی زندگی! پچھ مزہ آجائے!لیکن یا در کھئے تقویٰ میں اور اللہ سے تعلق میں ، ذکر اللہی میں ، اور نسبت خدا وندی میں خدائے پاک نے وہ لذت ، وہ مزہ اور وہ ٹمیٹ رکھا ہے کہ اس کے سامنے وہ ساری چیزیں بیچے ہیں۔

## امام غزالیؓ کا ارشاد:

ابھی بلیک برن میں میں نے کہا امام غزائی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سویا ہوااوراس کے بستر میں پچپاس بچھوموجود ہیں ہم آپ سے بوچھتے ہیں کہاس کو پچھمزہ آئے گا؟ اس کو نیند آئے گی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سمجھارہے ہیں کہ گنا ہوں کے ساتھ راتوں کا گزار نایہ بچھوؤں کے بستر میں سونا ہے آج دنیا میں اس پر پردہ ہے کل مرنے کے بعد سب ظاہر ہوگا تب پنہ چلے گا کہ وہ کیا تھا؟ اس وقت حقیقت کھلے گی۔

ایک عجیب وغریب واقعہ میرے حضرت کیم الامت رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ میرے ایک ملنے والے تھے مولوی مصطفیٰ صاحب انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بیشانی پرایک چھوٹا ساکیڑا ہے وہ جب ڈ تک مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کھیا ت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے تعلیم ہے تو وہ پھر ڈ نک مارتا ہے لاش کی پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے کیفیت ہو جاتی ہے سے دیکھر ہے ہیں اور حیراں ہیں ایک دھو بی تھا، جمنا کے گھائے سے آیا تھا اس سے دیکھر ہے ہیں اور حیراں ہیں ایک دھو بی تھا، جمنا کے گھائے سے آیا تھا اس بیشانی پر آکر ڈ نک مارا اور پھر و ہیں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلا نے لگا اور تڑ پیٹانی پر آکر ڈ نک مارا اور پھر و ہیں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلا نے لگا اور تڑ پیٹانی پر آکر ڈ نک مارا اور پھر و ہیں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلانے لگا اور تڑ پیٹانی پر آکر ڈ نک مارا اور پھر و ہیں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلانے لگا اور تڑ پیٹانی پر آکر ڈ نک مارا اور پھر و ہیں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلانے لگا اور تڑ پیٹانی پر آگر ڈ نک مارا اور پھر و ہیں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلانے لگا اور تڑ پیٹ

لگاس سے کسی نے یو چھا کہ کیا حال ہے؟ تواس نے کہا کہ سنو! مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھوا ورایک سانب نے کاٹا ہے اور نہ صرف آ گ کا کوئی ایک شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے بلکہ مجھے الی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضومیں بلکہ ایک ایک رو نگٹے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اورآ گ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہوں ایسی کیفیت ہے چنانجیوہ تین دن تک یوں ہی تڑیتا رہا پھرانتقال کر گیا نو مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ بیاس دنیا کا کیڑانہیں ہے بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے میں نے سوچا کہاس کے لئے دوسرا علاج ہے قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور پچھ سورتیں ''لیین شریف'' اور''قل ہواللہ اُحد'' وغیرہ پڑھنا شروع کیا ، جب میں نے قر آن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا حجھوٹا ہونا شروع ہوااور ہوتے ہوتے ذاراسا ہو کرختم ہوگیا، جب وہ ختم ہوگیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالی نے اس کوعذاب سے نجات دی اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی۔ اب اس ہے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگا ہئے ،معلوم نہیں اس سے کون ساجرم ہوا ہوگا خدا کے غضب کی کون ہی شکل اس میں ہو، کچھ بیں کہہ سکتے۔

#### صاف صاف باتیں:

یہ سب قبر کے سانپ بچھوہم تیار کررہے ہیں ہم ان بری چیزوں کو دیکھ دیکھ کراپی آئھوں میں بچھوؤں کا پوائزن بھررہے ہیں، یہ آسان مسکنہ ہیں ہےرو نے کی چیزیں ہیں، آج ہم بہت اچھلتے ہیں اور کو دتے ہیں کہ بیت زور دار اور شاندار منظراور سین ہو وہاں پتہ چلے گا کہوہ سین تھایا ہم (زہر) تھا اپنے اندر جو روگ ہم نے پال رکھے ہیں خدا کے لئے ان کو دور کرو، یہ صاف صاف اور کھری کھو!

کامل کر ہوتا ہے اگر شوہر نہ چاہے تو پریشانی اور بیوی نہ چاہے تو پریشانی ،سب مل کریہ طے کرلیں! یہ نے مرد بیٹھے ہیں اور او پرعورتیں ہیں سب یہ طے کرلیں گے کہ ہم کو ماحول بدلنا ہے اور جب ماحول بدلے گا تو دین پر چلنا آسان ہوگایہ طے کرلیں گے کہ ہم خرافات کومٹا کیں گے۔

#### کسی یہ ہے مربے جینے کا کچھ مزہ ھی نھیں:

بچوں کی ذہنی تربیت کی ضرورت تو ان ماؤں بہنوں کو چاہئے کہ بچو کا ذہن بنائیں ، ہزرگوں کے قصے سنائیں ، ان کے ذہن میں دین کی عظمت بٹھائیں ، دیکھو!سمجھانے والوں نے کیساسمجھایا، ایک قصہ سنا کرختم کرتا ہوں ،

بڑے پیرصاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمته اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں ان کا ذہن ان کے والدین نے کسے بنایا ماں نے کہا بیٹا! جب پیاس گئو اللہ سے کہوا ہے اللہ! پانی دے اور جب بھوک گئے تو کہوا ہے اللہ! کھانا دے اور اللہ علیہ مقرر کردی تھی کہ یہاں بیٹھ کر دعا کیا کر واور اوپر ایسا طاقحے تھا جس میں ادھر سے سوراخ تھا اس سے وہ کھانا اور پانی بڑھا دیتے تھے اور ان کا ذہن بنتار ہا کہ ما نگنے سے خدا دیتے ہیں بھوک خدا دور کرتے ہیں اور بیاس خدا دور کرتے ہیں اور بیاس خدا دور کرتے ہیں ایک روز اتفاق ہوا کہ مال باپ نہیں تھے اور وہاں بیٹھ کر دعا کی کہا ہے اللہ! بھوکا ہوں کھانا چا ہے ! بیاسا ہوں پانی چا ہے ! فوراً غیب سے کھانے اور پانی کی شکل ہوگئی۔

#### الك لمحة فكريه:

اب آپ و یکھنے! مہاراشٹر میں بچوں کے لئے بچھ چیزیں ماسٹر چھپا
دیتے ہیں اوراس کے بعد کہتے ہیں کہ کہواللہ ہم کود ہے! جب وہ نہیں ملی تو کہتے
ہیں کہ کہو بھگوان ہم کودو! شری کرش جی ہم کودو! رام چندر جی ہم کودو! اور جب یہ
کہلاتے ہیں تو اس کے بڑوس کے لڑے کو پہلے سے سمجھا دیتے ہیں کہوہ چیز اس
کے سامنے بڑھا دی جائے تا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کرشن
مجھوان دیتے ہیں، مسلمانوں کا اللہ بچھ ہیں کرتا، یہ سب دھندے کرتے ہیں اور
اس طرح زہر پلارہے ہیں۔

## مغربی تهذیب سیدها زهر:

یے جوآپ کا ویسٹرن کلچرہے اوہو! یہ تو بہت ہی سلو پوائزن اور بہت ہی سوئٹ کوٹنگ ہے بیتو بہت ہی گہری جال ہے اس کوتو سمجھنا ہی مشکل ، بیتو بہت میٹھے انداز میں آتے ہیں وہ بھی آکر آپ کو بینہیں کہیں گے کہ نماز مت پڑھئے



کبھی آپ کو بینہیں کہیں گے کہ ہمارے بن جائے وہ تو آپ کے سامنے الی چیزیں لائیں گے کہ آپ خود بخو دوھیے دھیے چینج ہونا شروع ہوں گے اور آپ کا دینی ذہن ختم ، اللہ تعالی ہم سب کوتو فیق دیں کہ اس جہنم کی آگ سے بچیں جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے اور اس پر مضبوط قتم کے اٹھا پٹک کرنے والے سخت فرشتے ہوں گے ان میں بڑی تفصیلات ہیں مگر اتنا کافی وافی ہے اور خلاف عادت میں زور سے بولا منشا صرف میرتھا کہ کسی طریقہ سے ذہن میں ہیہ بات عبی حالت میں نیک بنائیں اور اصلاح کی تو فیق عطا فر مائیں آئیں۔

#### دو رونے والے:





# ايصال ثوا كلطريقة

دُرود شريعينا پُرهنانيكى ب ليك قرآن ماكا برهنانيكى بي سُورُكن كا پرهنانېكى ئېرُورة فانحه (الحد شريف) اورسُوره اخلاص دقل موالله) کا پڑھنا نبکی ہے *شبحان الڈائنا نبکی ہے کسی کو کھ*انا کھلانا نبکی ہے کسی *کو* کیرے بینا دینانیکی ہے کسی کو داستہ تبلادینانیکی ہے۔ راسے کا تیم ہٹا دینانیکی نے وین کی بات ووسرون کے بینجانانیک نے عرض النان جرعى نيكام كرتائي أس نيكام كاثواب استض كوبوتائي . أَبْ هُ أَدْى صِ فَ كُونَى مِي نَيْكُمُ لِي سِيهِ هُ وُعَا ما نَكُ كُلِكُ اللَّهُ! میری سعبادت وقبول فرااور سرا اواب قلتے نا مار حفرت محمر صطفے صلى الأعليكم كي حدث بسيش فرما اورس كا ثواب س حفرت تى الأعليه والمصقط وفيل سات كي كالري صحارام ضوال للتعالى عليهم عين رياوليا كرام دُرُ الأعلية ورميرع له رثبته دار وافئ كل لما المرد اورعور توں كرُم و كرمپنجا خصوصًا الله أواب جس آدي كومينجانا جابينام كير، الشخص بينجا - أين!







المسلمة من الأمّت مجدوله تت حضرت مولانا محدا شرف على صاحب نونى والأمرقة المرقة المراقة والمراقة المراقة المراقة والمراقة والمراق

ائی بین در اشبنین که ای وقت علوم دیند کے مدارس کا وجود سمانوں کے لیانیٹی فیمست کے کاس سے فوق مقصور نہیں دنیا میں اگراسلام کی بقائی کو تی صورت ہے بیدارس کی وکا سلام نام ہے خاص عقائد و اعمال کاجس میں دیانت 'معاملات معاشرات اور اضلاق سراخل ہیں اور ظاہر ہے کی مل موقوت ہے علم برا و وطوع دیدند کی ہر چند کرفی نفسہ مارس بربوقوت نہیں مگر مالات وقت کے عتبار سے ضرور مدارس بربوقوت ہے ۔
مارس بربوقوت نہیں مگر مالات وقت کے عتبار سے ضرور مدارس بربوقوت ہے ۔
مارس بربوقوت نہیں مگر مالات وقت کے عتبار سے ضرور مدارس بربوقوت ہے ۔
مارس بربوقوت نہیں مگر مالات وقت کے عتبار سے خوالیا قت اور کمال مال نہ ہو ایک کہ دارس اسلامیہ ہیں ہے گولیا قت اور کمال مال نہ ہو ایک کہ اور مورس کے اور مجد کی جارو بشی اس وکا لت اور سیر کری سے بہتر کے جس میں ایمان میں برا ورفر اور اور فردار رسول صحائباً وربزرگان دین کی شان میں ہے اور فرد اسول صحائباً وربزرگان دین کی شان میں ہے اور فرد سے بہتر ہو جو میا ہے اور کرے ۔ برے وہ جو میا ہے کہ ودین ہی کے جانے کا غم نمیں وہ جو میا ہے کہ اور کرے ۔ برے

اله تجديدُ عليم وتبلغ صفح ١٦٠ على تجديدُ عليم وبلغ صفح ١٠١







## محی استار خصات جمویے

نرینظر کاب ہادی کو نیا سے رضت ہوگی تھی، طباعت کی تیاری تھی کہ خبر پہنجی ؛
صاحبِ کتاب ہادی دُنیا سے رضت ہوگئے حضرت والارحمۃ الله علیہ
نے ساری زندگی سُنٹ کی پیروی کی اوراسی کی تلقین و ترویج منروائی۔
دم رضت اُس کریم نے اِس جذبہ عمل کی یوں لاج رکھی کہ اگرچ طبیعت کافی مُدت سے علیل تھی اور عمر مُنبارک ۸۸ ویں سال ہیں داخل ہو بچی تھی کیان نماز باجاعت کا اجتمام فرط تے تھے کہ یہ سُنٹ نبوی ہے ، اِنتقال سے دوزجی مغرب کی نماز باجاعت اداکی ، نماز سے بعد کھانسی کا دورہ پڑا، قے ہوئی نکا رائی سے نون جاری ہوگیا، ضعف بڑھ گیا اور سانس اُکھڑ گیا، وقت موعود نکل سے نون جاری نماز کا وقت موعود کان بہنچا اور دوسری نماز کا وقت داخل ہونے سے بہلے ہی اللہ تعالے کا کی بیایا اور دوسری نماز کا وقت داخل ہونے یاں بہنچ گیا اور کوئی سُنٹ جُھُوسُنے نہ بیایا اور کوئی سُنٹ جُھُوسُنے نہ بیایا در کاری سال بیان ہوئے کیا در کوئی سُنٹ جُھُوسُنے نہ بیایا در کوئی سُنٹ جُھُوسُنے نہ بیایا در کوئی سُنٹ جُھُوسُنے کیاں بہنچ گیا اور کوئی سُنٹ جُھُوسُنے نہ بیایا ہی ہوئی ۔

پیادے کی مجدائی معمولی سانحہ نہیں ہوتا ، بجلی کی سرعت سے دُنیا بھر یں بیخبر بھیل گتی ، اندرون و بیرونِ ملک سیعقیدت مندول کا آنا بندھ گیا، نمازِ جنازہ کا دقت فجر کے بعد طے جوا تھا، لیکن ہجوم کی وجہ سے جنازہ گھرسے عیدگاہ ساڑھے سات نجے بہنجیا اور نماز کے بعد والی سے







ساڑھے گیارہ بجے قبرت ان بہنجا۔ اہل ول کا بدیا کیزہ اجتماع محبّت اور اتباعے سُنّت کی برکت نہیں تو اور کیا ہے!

یه سانحه ۸ ردبیعی الثانی ۱۴۲۶ هر منطالق ۱۷ متی ۲۰۰۵ ء بروز منگل کو پیش آیا ، هر دوئی ، یوبی ، بھارت مسکن تھا ، وہی مدفن بنا۔

آج جَب بم سوچة بين كديم صنرت كيم الامت رحمة الله عليه كو الخرى فليفة كالمنت رحمة الله عليه كالمنت رحمة الله عليه الخرى فليفة كالمنت و في المنت و في الله و المنت و المنت و كانهم " كي حكم " وحمة الله عليه " كانه و الناظر لكه له و الناظر لكه و الناقل المنت و الناقل المنت و الناقل و ا





فداسے کو لگائی رات بیں اُٹھ اُٹھ کر ورو کر البی فضل کر اور رسم کر مرحوم اُمّت پر

سرمحشر بھی ابراروں میں ان کا نام کئے گا ہمیشہ رہتی دُنیا تک رہے گا جگمگائے گا





بخور فرجا بالمراق من المناورة المنافرة المنافرة

الجمل حياز إلى فنه

32 - راجيُوت بلاك نفيرآباد ' باغيانپُوره الهور Mob: 0300-0321-0334-0313-9489624



ياد كارخانقا وامدادية اشرفيه

بالمع مُعَدُّدُونِية بالمقابل جِنْ يَكُورُ شامراه قا يَتْظِمُ المهوُّ يِمِثْ بِمُنْ زِ 2074





